بِسُمِ اللَّهِ الْرَّحُمْنِ الْرَّحُيمِ ٱلْحَـمُـدُلِلَّهِ نَحْـمَـدُهُ وَ نَسْتَعِيُـنُـهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودَ بِاللَّهِ مِن شُرُوراَنُـفُسِـنَا وَمِنُ سَيِّئاً تِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ۚ وَمَنْ يُضُلِلَهُ فَلاَ هَا دِيَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنْ لاَّ اِلَّهَ اِلَّااللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه'۔

اما بعد، بہت سے لوگ قبروں پر جانے کی بیرتاویل کرتے ہیں کہ ہم وہاں ما تکتے کیلئے نہیں جاتے بلکہان بزرگوں سےاپنے حق میں دُعا کروانے جاتے ہیں اب اگران سے کہا جائے کہا گر بزرگوں کی

دُعا وَں کو وسیلہ بنانا ہی ہے تو اس کالعجے طریقہ بیہ ہے کہ اُن کی زندگی میں اُن سے دُعا کرواؤ، دُنیا سے چلے جانے کے بعدید بات سیجے نہیں ہےتو فورا شہدا کی زندگی اور اُن کے رزق کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہم ان

بزرگوں کومردہ کہتے ہو حالانکہ اللہ تعالی قرآن میں شہدا کوزندہ کہتا ہے اوران کومردہ کہنے سے منع کرتا ہے۔

ستجی بات بیہ ہےک قرآن میں جوحیات شہداً کی آمیتیں آئی ہیں وہ اس لئے نہیں آئی ہیں کہ شہداً کووسیلہ بنایا جائے یا اُن کو پکارہ جائے بلکہوہ سے بتانے آئے ہیں کہمومن کا بیفرض ہے کہ ایمان کا بول

بالا کرنے کے لئے اپنا آخری قطرۂ خون تک نچھاور کردے۔باطل کے ہاتھ مین ہاتھ دینے کی بجائے اپناسر دینے پر تیار دہےاوراگراس راہ میں اُس کا ما لک اُس کی بیقر بانی قبول فر مالے تو وہ یقین رکھے کہاس دُنیاوی زندگی سے گزرنے کے فور أبعد ... اور قیامت سے پہلے ہی وہ جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے

گایمی بات ہے سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وَلاَ تَقُولُوالِمَنُ يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات ' ۚ بَلَ اَحْيَآ ۽ ' وَّلٰكِنُ لاَّ

**تَشُعُرُونَ** ـ (سورة البقره،آيت ٤ ٥ ١ ) ترجمہ: اور جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں ان کومر دہ نہ کھووہ زندہ ہیں گیکن تمہیں ان کی زندگی کا

اوپر کی آیت سورۃ بقرہ کی ہےاس کے بعد کی آیتیں جو جنگ احد کے بعد سورۃ آل عمران میں نازل ہوئیں صاف بتاتی ہیں کہ بیزندگی وُنیا میں قبروں کے اندرزندہ در گورنشم کی نہیں بلکہ جنت میں عیش

وآرام کی زندگی ہے۔ شعدا اللّٰہ تعالیٰ کے پاس جنت میں زندہ ھیں قبروں میں نھیں

وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُـوُافِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ءَ بَلُ اَحْيَآءَ'' عِندَرَبِهِمُ **يُرُزُقُونَ**۔(آل عمران،آيت١٦٩) ترجمہ: جولوگ اللّٰد کی راہ میں قبل ہوئے ہیں اُن کومُر دہ نہ مجھووہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے

پا*س رزق پارہے ہیں۔* اس طرح سے صاف بتلادیا گیا کہ شہداً ''عِف کر قبھے '''ایے رب کے پاس ہیں اور

وہاں رِزق یا رہے ہیں ان قبروں کے اندرزندہ نہیں ۔ان کی زندگی برزخی ہے دُنیاوی نہیں ۔اب بیسارے واضح دلائل اپنے خلاف موجود مانے کے بعد دوسرارُخ اختیار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ بیزندہ ہیں اس لئے اِس دُنیامیں بھی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اگر صحیح علم ہوتا تو شاید بیہ بات نہ کہی جاتی کیونکہ حدیث میں صاف صاف آ گیا ہے کہ جنت سے نہ تو شہداً کی رُوحیں ہی اس دُنیا میں واپس آسکتی ہیں اور نہ خودشہداً

ایے جسم کے ساتھ۔ شعداً نه تو رُوحانی طور پر اور نه جسمانی طور پر اس دُنیا

## میں واپس آسکتے ھیں۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٌّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتِنا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ أَصِيبَ إخُـوَانُكُمْ يَـوُمَ أُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهِ اَرُوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضُرٍ تَرِدُ

' ٱنْهَارَالْجَنَّةِ ،تَا كُلُ مِنْ ثِمَارِهَاوَتَاوِي اِلِّي قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبِ مُعلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُ واطِيْبَ مَأْ كِلِهِمُ وَمَشْرِبِهِمُ وَمَقِيْلِهِمُ قِالُوْمَنُ يُبُلِّغُ اِخُـوانَـنَا عَنَّا ٱنَّـنَا ٱحْيَآءُ فِي الْجَنَّةِ لَثِلًّا يُذْهِدُوْافِي الْجَنَّةِ لَآيِنُكُلُو ُعِنُدَ الْحَرُبِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّـذِيُـنَ قُتِلُوْافِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا م بَـلُ اَحْيَآءَ''عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُ زَقُونَ ـ ﴿رَاوه ابوداؤ د،مشكواة،صفحه٥٣٣) ترجمہ: عبداللہ بن عبال ٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تمہارے بھائی اُحد کے دن شہادت ہے ہمکنار ہوئے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی رُوحوں کو اُرْ نے والے سنر قالبوں میں ڈ الدیااورانہوں نے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا۔وہ جنت کے پھل کھانے لگے اورعرش کے پنچے لککی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرنے لگے۔جب اس طرح انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی آ سائشیں مہیا یا نمیں تو آپس میں کہا کہ کون ( وُنیا میں ) ہمارے بھائیوں تک ہمارے بارے بیہ بات پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تا کہوہ جنت ہے بے رغبتی نہ برتیں اور جہا د کے وقت کم ہمتی نہ د کھا تیں پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہارے میں سے بات پہنچا دوں گا۔ پھر مالک نے (سورۃ آل عمران کی) بیآ بیتیں نازل کیں کہ '' جولوگ اللّٰد کی راہ میں قبل ہوئے ہیں اُن کومُر دہ نہ مجھو وہ حقیقت میں زعرہ بیں اوراپنے رب کے پاس رزق پار ہے ہیں'۔ یہ بات کہ جنتوں میں زندگی کس جسم کے ساتھ ہے تو اسکی تفصیل امام مسلم نے یوں بیان کی

زره ال اورائ المرائي المرزى المرائي المرزى المرائي المرزى الله المنا عن الي معاوية حميعا عن الاعمش حقال وحد ثنامحمد بن الله بن نميرو اللفظ له جميعا عن الاعمش حقال وحد ثنامحمد بن الله بن نميرو اللفظ له مسروق قال سالنا عبدالله عن هذه الأية ولا تحسبن الدَّين قتلو افي الميل الله امواتا بل احياً عندر بهم يرزقون قال اماانا قدسالنا عن خلك فقال ارواحهم في جوف طير خضرلها قناديل معلّقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي الي تلك القناديل فاطلع اليهم بن الجبة حيث شاءت ثم تاوي الي تلك القناديل فاطلع اليهم من الجنة حيث شأنا فعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما راؤ اانهم لن أيتركوامن ان يُسأ لواقالوايارب نريدان تَرُدًا ارواحنافي اجساد ناحتي يقتل في سبيلك مرة اخرى فلما رأى ان ليس لهم حاجة تُركوا (مسلم المداد) عن المدادي الله امواتا بَلُ احياً "عندرَ بَهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله امواتا بَلُ احياً "عندرَ بَهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله المواتا بَلُ احياً "عندرَ بَهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله المواتا بَلُ احياً "عندرَ بَهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بَهمُ يُرزَقُونَ كَباركِ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركُ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركُ الله المواتا بَلُ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركُ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركُ الله المواتا بَلُ الله المواتا بَلُ احباء "عندرَ بهمُ يُرزَقُونَ كَباركُ الله المواتا بَلُ المِنا الله المواتا بَلْ الميار أله المواتا بالله المواتا بنا الهما المؤلفة المؤلفة

 انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں تو پھراُن سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ (نسر جسسہ عبدارت صفحہ ۱۳۵۔۱۳۵ مسلم حلد ۲ ، مطبوعہ دھلی)

امام مسلم نے بیحد بیث لاکر بہت می بیان کر دیں مشہید کو نیا اُڑنے والاجسم ملتا ہے جس میں اُس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس جسم کے ساتھ جنت کے مزوں میں خوش وخرم رہتا ہے مشہید کا مالک این عرش کے اور یہ اس پر التفات خسر وانہ فر مانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات نے اس پر التفات وخسر وانہ فر مانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات نے ایس کی دوج کو اُس کے دُناوی کے داہشات نے دور تا ہے اُس کی دوج کو اُس کے دُناوی کو داہشات نے دور تا ہے اُس کی دوج کو اُس کے دُناوی کی دور کو اُس کے دُناوی کو دیا ہے دار کی دور کو اُس کے دُناوی کی دور کو اُس کے دُناوی کو دیا ہے دار کی دور کو اُس کے دُناوی کو دیا ہے دار کی دور کو اُس کے دُناوی کو دیا ہے دار کی دور کو کو دیا ہے دار کی دور کو کو کو کا سے کہ دور کی دور کی دور کو کو کو کو کو کا سے کہ کو کی دور کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کھی کو دیا ہے کہ دور کی کا سے کو کھی کی دور کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کھی کو کو کو کو کو کو کھی کر کے کا کھی کی دور کو کو کو کو کی کو کھی کو کو کو کھی کی دور کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کر کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو ک

جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم دوسری بارتیری راہ میں شہید کئے جائیں۔اب ما لک نے دیکھے لیا کہ

۔ شہید کا مالک اپنے عرش کے اوپر سے اس پر التفات بخسر وانہ فر مانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور تمناوں کے اظہار پر اصرار بھی مگر جب وہ بیر آرزو کرتا ہے کہ اُس کی روح کو اُس کے دُنیاوی جسم میں واپس لوٹا دیا جائے تا کہ وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں جہا دکر کے شہادت کی سعادت مندی حاصل کر ہے تو اس کا مالک اپنی سنت کوئیس بدلتا اور اس کی اس خواہش کو پور انہیں کرتا جس کے اظہار کا خود اُس

کر سے دوائی کا مالک اپی سنت کو بیل برگیا اور اس کا اس مواقی کو پورا بیل کرتا ہیں ہے۔ نے اس سے بار بار تقاضہ کیا تھا۔ شہید جنت میں بھی زندہ ہے اور اپنے مالک کے پاس کھا تا پتیا بھی معلوم ہوا کہ شہید اپنی وُنیاوی قبر میں وُنیاوی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ نئے برزخی جسم کے ساتھ جنت الفر دوس میں زندہ ہے۔ نی و تقافیقہ اپنی وُنیاوی مدینہ والی قبر میں زندہ نہیں بلکہ برزخ میں جنت الفر دوس سے بھی بلندو بالا مقام پرزندہ ہیں۔

حدیث بخاری

## امام بخاریؓ قبر میں حیات النبیؓ کے رَ وکیلئے حسبِ ذیل حدیث لا کر ثابت کرتے ہیں کہ

نی الی این قبر میں زندہ نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر زندہ ہیں۔ اس طویل حدیث کا آخری حصہ یہ ہے۔

ہم در انہی قبر میں زندہ نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر زندہ ہیں۔ اس طویل حدیث کا آخری حصہ یہ ترجمہ: ( نہی قبیلی فر ماتے ہیں کہ ) میں نے کہا کہتم دونوں مجھے رات بحر گھماتے پھراتے رہے۔ اب بتا و کہ میں نے جو پچھے دیکھا وہ سب ہے کیا؟ دونوں نے کہا۔ بہتر ۔ و شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اُس کے گال بھی رہے اور ہے ہیں وہ کذ اب تھا۔ جھوٹی بات بیان کرتا تھا اور اُس بات کو لوگ لے اُڑتے تھے یہاں تک

کہ برطرف اس کا چرچاہوتا تھا۔ تو اُس کے ساتھ جو آپ نے ہوتے دیکھا ہے وہ قیامت تک ہوتار ہے گااور جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جار ہاتھا بیوہ شخص تھا جس کواللہ تعالیٰ نے قر آن کا عِلم دیا تھالیکن وہ راتوں کوقر آن سے عافل سوتار ہااور دن کو اُس کے مطابق عمل نہ کیا۔ بیمل قیامت تک اُس ساتھ ہوتار ہے گا اور جن کو آپ نے سوراخ میں دیکھا تھاوہ زنا کار تھے اور جس کو آپ نے دریا میں دیکھاوہ سودخور تھا اور وہ شخ جو درخت کی جڑکے پاس تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ پہلا گھر جس میں آپ واضل ہوے تھے وہ عام اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک داروغہ جہنم تھے اور وہ پہلا گھر جس میں آپ واضل ہوے تھے وہ عام

مونین کا گھر تھا۔ اور میگھر شہدا کے گھر ہیں۔ اور میں جرائیل ہوں اور میمیر سے ساتھی میکائیل ہیں۔ ذراا پنا سراُوپر تو اُٹھا ہے۔ میں نے اپناسراُٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک با دل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ وکہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجا وَں۔ اُن دونوں نے کہا کہ بھے چھوڑ وکہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجا وَں۔ اُن دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کوآپ نے یا رانہیں کیا ہے اگر آپ اُس کویا راکر لیس تو اپنے اس گھر میں آ جا کیں گے۔ (صحبح بحاری، حلد ۱، صفحه ۱۸، مطبوعه دهلی) اس طرح امام بخاری شنے ثابت کر دکھایا کہ وفات کے بعد نی اللی تھا کشتا کے ججرہ والی قبر

میں نہیں بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں۔ بخاریؓ کی اس حدیث سے بہت ی باتیں سامنے میں نہیں بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں۔ بخاریؓ کی اس حدیث سے بہت ی باتیں سامنے آگئیں۔ نبی اللی جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ (الوسلیہ) کے اس مقام پر زندہ ہیں جو جنت الفردوس سے اوپر اور عرش الہی سے بنچے سب سے بلندوبالا مقام ہے۔اور اس بات کی مزید تاکید کے لیے کہ نبی ایسے کی خواہد کے بجاسے بلندوبالا مقام ہے۔اور اس بات کی مزید تاکید کے لیے کہ نبی ایسے کی خواہد میں زندہ ہونے کے بجاسے

جولوگ مدینه کی قبر میں زندہ مانتے ہیں و غلطی پر ہیں۔ بخاری ایک اور حدیث متعدد مقامات پراپنی کتاب سیجے

بَارَى مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ الرَّفِيقِ الاَ عُلےٰ حد ثنا سعید بن عُفَیر قال حد ثنی اللّی عَلَیْ الله الله الرّفِیق الاَ عُلےٰ حد ثنا سعید بن عُفیر قال حد ثنی عُقیل عن ابن شهاب قال اخبر نی سعید بن المسیّب و عُروة بن الزُّ بَیر فی رِجالِ من اهل العلم ان عائشة قالت کان رسول الله عَلَیْ الله یقول وهوا صَحِیح" لم یُقْبَضُ نبیّ" قُطُّ حتی یُری مقعده من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُزل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُرل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُرل به وراسُه علیٰ فَخذی غُشِی ما ما من الجنَّة شاه من الجنَّة ثم یُخیر قلما نُرل به وراسُه علی فَخذی غُشِی ما من الجنَّة شاه من الجنَّة بن مُن المِنْ الله الله من المِنْ الله الله و الله الله من الجنّه شاه من الجنّه من الجنّه بن من الجنب الله و الله الله من المِنْ الله الله و الله الله و الله الله و الله و

يُرى مقعده من الجنَّة ثم يُخيرَّ فلما نُزل به وراسُه علىٰ فَخذى غُشِىَ عليه ساعة ثم افَاق فاَ شخصَ بَصَره الى السَّقُف ثم قال اللَّهم الرَّفيقُ الا علىٰ قلتُ اذا لا يختارُناَ وعَلِمُتُ اَنَّه 'الحديثُ الَّذي كان يُحدَّثُنا وهو صحيح قَالت فكانت تلك اخرَ كلمة تَكلَّم بها اللَّهم الدفيق الاعُلمُ باك

کاسر میرے زانو پراتھا، آپ کوتھوڑی دیرے لیے خش آگیا۔ پھر آپ ہوش میں آئے اور نگاہیں اُو پر حجت کی طرف گاڑدیں اور کہا '' اللہ م الرفیق الا علی''(اے مالک الرفیق الاعلیٰ) لیس میں نے کہا، یہ کہنے کے بعداب آپ ہم دنیاوالوں (کی رفاقت) کو اختیار نہ کریں گے۔ میں نے جان لیا کہ جو بات آپ فر مایا کہ درسول اللہ اللہ تھا تھا گا آخری بات آپ فر مایا کہ درسول اللہ اللہ تھا تھا گا آخری کلہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی بھی کمہ اللہ ہے آلرفیق الاعلیٰ تھا۔ (تسرحسه عبارت: بعداری، حلد ۲، صفحه ۹۳۹ مطبوعه دھلی) بخاری نے اس طرح واضح کر دیا کہ جولوگ نبی آگا تھی کہ بینہ والی قبر میں زندہ بخاری نے اس طرح واضح کر دیا کہ جولوگ نبی آگا تھی کہ بینہ والی قبر میں زندہ

مانتے ہیں وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ تعالی کی رفافت کے بجائے دُنیاوالوں کی رفافت کور جیے دی تا کہ دنیا والوں کا قبر کے پاس پڑھا ہوا درودوسلام سنیں اور اُس کا جواب دیں۔ یہ عقیدہ صرف یہی نہیں کہ باطل ہے بلکہ ان لوگوں نے اپنی غلط بات ٹابت کرنے کے لئے نبی اللہ کے وزندہ در گور تک کرد کھایا ہے۔

اسی طرح قبر پرسی کی بنیاد فراہم کرنے اور نبی اللہ کو مدینہ متورہ کی قبر میں زندہ ٹابت کرنے اور نبی اللہ کی مقراورموضوع روایتوں کودلیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان روایتوں کا حال بھی سُن لیجئے۔

## قبرنبوی کی زیارت کی فضیلت کی بناوٹی روایتیں مَنُ زَارَ قَبُرِی حَلَّتُ لَه شَفَاعِتِی ۔ (داوهُ البزار فی مُسنده) ترجمہ: جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کیلئے میری شفاعت لازم ہوگئی۔

حدثنا قتيبه حدثنا عبدالله بن ابراهيم حدثنا عبدالرحمَّن بن زيد عن ابيه عن ابن عمرٌ عن النبي عَيَيْرِ الله قال مَنْ زَارَقَبُرِي حَلَّتُ لَهُ وَ شَفَاعَتِيُ ـ

بیروایت ائمہ حدیث کے نزد کیک ضعیف اور منکر ہی نہیں بلکہ موضوع کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے اندرعبداللہ بن ابراہیم ہے جو ابوعمر والغفاری کا بیٹا ہے اور بیا یبا راوی ہے جو منکر روایتیں بیان کرتا تھا اور بعض ائمہ حدیث نے اس کو کاذب (جھوٹا) اور وضاع الحدیث (جھوٹی روایتیں بنانے والا) کہا

ہے۔امام ابوداؤد کا قول کہ بیش (راوی) منکر الحدیث ہے امام الدار قطنی کہتے ہیں کہ اس کی راویتیں منکر ہوتی ہیں اورامام الحاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ ثقات (سیچ) راویوں کے نام سے گھڑی ہوئی روایتیں بیان کرتا ہے اوراس کے دوسر ہے ہم سبق ان جھوٹی روایتوں کو بیان نہیں کرتے خود امام البر ار اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابراہیم کی اس روایت اور دوسری روایتوں کوکوئی دوسرا بیان نہیں کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابراہیم کی اس روایت اور دوسری روایتوں کوکوئی دوسرا بیان نہیں کرتا۔(میزان لاعتدال،حلد ۲،صفحه ۲۰۲۰)

یہاں میہ بات مجھ لیٹی چاہیے کہ احادیث کرنے جمع کرنے والے امام بھی بھی سے حسن ضعیف موضوع ساری قتم کی روایتوں کوامت کی معلومات کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اِن روایتوں کی حیثیت ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں ظلم تو وہ کرتے ہیں جوروایت تو لکھ دیتے ہیں مگر جو

روا یوں کی حیثیت ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں ظلم تو وہ کرتے ہیں جوروایت تو لکھ دیتے ہیں گر جو تجر ہ محدث نے کیا تھا اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس طرح سے امت کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے زیارت قبر نہوی کے سلسہ کی ساری روایتوں کا یہی حال ہے مثلاً بیروایت کہ قبر کے یاس پڑھے جانے والے درودو

بر بوں سے مسلم کاری رور یوں کا ہی گاں ہے سی میرور یک تدبیر سے میں پر سے بائے وہ سے درورو سلام کو نبی خود سنتے ہیں اور دور سے پڑھے جانے والے کوفر شتے آپ کی قبر میں آپ کک پہنچا دیتے ہیں یوں ہے:

قال احمد بن ابراهیم بن ملحان حد ثنا العلاء بن عمرو حد ثنا محمد بن مروان عن الاعمش عن ابی هریرهٔ قال قال رسول الله عَیْبُولِلهٔ من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیاً من قبری ابلغته . (رواه

عقیلی و قال لا اصل له') ترجمہ!رسول اللہ نے ارشادفر مایا کہ جومیری قبر کے قریب درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور جوقبر سے دور مجھ پر درود پڑھے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے امام عقیلی نے اس کوروایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بےاصل ہے

اس روایت میں محمد بن مروان کا تفر دہاور محمد بن مروان متر وک الحدیث ہے جربر کا کہنا ہے کہ محمد بن مروان کذاب ہے عقیلی کا قول ہے کہ ابن نمیر کہتے تھے کہ محمد بن مروان الکلمی کذاب ہے امام نسائی اس کومتر وک الحدیث کہتے ہیں اور صالح کہتے ہیں کہ وہ روایات گھڑا کرتا ہے ،ابن حبان کہتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہے جوموضوع روایات بیان کرتے ہیں۔ائی ضمون کی ایک دوسری روایت ابو ہر بریا ہ کے بجائے عبداللہ بن

حیات النبی ﷺ کا عقیدہ شرک کی جڑھے نہائی گات النہ تعالی کے ممالہ تقا کہ اللہ اللہ تعالی کے ممالہ تقا کہ اللہ

عمرٌ ہے ہے اوراس میں وہب ابن وہب ابوالنجتر ی القاضی ہے اور سارے اہل علم اس کو'' کڈ اب'' اور

''وضاع'' كہتے ہيں۔(ميزان الاعتدال، حلد٣،صفحه ١٦٣٢ \_٢٧٨)

کے رسول گوموت آگئی انہیں آخر بید مسئلہ کیسے نہ اٹھتا جبکہ موت کے بعد دنیاوی زندگی کاعقیدہ ہی توشرک کی جڑ ہے شکر ہے کہ اس وقت اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا اور صحابہ کرام گا اجماع بھی کہ نبی ہو گیا اور سے اللہ کے سردار ابو بکر صدیق کی اس بات کے بعد کہ جو محقیق کی گئے اب دنیا میں زندہ نبیس ہیں اور بیا ولیا ء اللہ کے سردار ابو بکر صدیق کی اس بات کے بعد کہ جو محقیق کی کا سے اس بات کے بعد کہ جو محقیق کی کا بری بات کے بعد کہ جو محقیق کی کا سے معلوم ہوکہ محقیق کی کو قو موت آگئی اور جواللہ تعالی کو پوجتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ جاوید ہے اسے موت نبیس محر گا کے درسول اللہ علی اللہ کے مسئلہ کے بارے میں پوری موت آگئی اور جواللہ بھی کللہ کے مسئلہ کے بارے میں پوری

اسے سوت ہیں ہمر سوم کا کہ رسوں الدھ بھے وفات پاسے اور یں فلکہ کے مسلہ سے بارے یک پوری تفصیل دریافت نہ کرسکا۔ تفصیل دریافت نہ کرسکا۔ لوگو!اللہ تعالی کا فرمان نبی کاارشاداور صحابہ کرامؓ کااجماع تمہارے سامنے ہے۔ مگرتم کہتے ہو کہ نہیں نبی اپنی قبر میں زندہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں افسوس کہتم نے اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے''الحی'' تراش لئے اوران کی بات نہ مانی صحابہ کرامؓ اپنے نبی پر جان چھڑ کتے تھے۔اگران کو

کرتے ندان کوقبر میں اتارتے ندا جتہاد کی کوئی ضرورت پیش آتی اور ندر جال کی چھان بین اورا حادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر دریا فت کر لیتے ابو بکڑار تدا د

خیال تک ہوتا کہان کے نبیؓ زندہ جاوید ہیں تو وہ بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے نہاہیے نبی کی تجہیز وتکفین

کے موقع پر دراصل سیظلم یوں ہوا کہ ایک مدّت گز رجانے کے بعد فن دینداری کے ماہروں نے اپنا پیشہ حپکانے کے لئے ہندووں کی طرح دیوتاوں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گر دایک عظیم الثان دیو مالا کا تانا با نابن دیا پھراسلامی کاشی اور تھر ا وجود میں آئے اور مسلمان گنیثوں اور مرلیوں نے جنم لیا کھڑئے

کے موقع پر و ہاں سے را ہنمائی حاصل کرتے ،عمر قط کے وقت ،عثمان فتنه اور عائشہؓ اورعلیؓ جنگ جمل اور صفین

پھروں کی جگہ پڑے پھروںنے قبروں کی شکل میںاپنے استھان بنائے اوردرشن کا نام بدل کر''زیارت''رکھا گیاپرنام کی جگہ سلام نے لے لی۔ ڈنڈوت نے سجدہ تعظیمی کا جامہ پہنا۔پھیروں کی

بجائے طواف ہونے لگے پرشاد تمرّ ک بن گیا۔بھجن نے قوالی کاروپ دھارلیااور بیموجودہ'' دین'' وجود میں آیا پھر ہزاروں قیدی ہے لاکھوں کی عصمتیں برباد ہوئیں لا تعداد لاشے تڑپے۔نونہالوں کا خون چوس چوس کریددھرتی سیراب ہوئی مگر اِس نئے دین کی بہاروں کا ایک پھول نہ کمھلایا۔

تیر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کاعقیدہ ہی تو قبر پرسی کی جڑ ہے پہلے نبی گوقبر میں زندہ کیا گیا

جریں طروہ سے رسام روہ سے رسام ہوجائے کا تعلیدہ بی تو ہر پر می کی برہے ہے ہی وہر میں رسام سے پھر دوسروں کواورانجام بیہوا کہ ہرگلی کو ہے میں اللہ کے گھر کی طرح نفلی کتبے بنا لئے گئے عرس کے نام سے اُن کا حج ہونے لگا اور خلقت اُن پرٹوٹ پڑی حالا نکہ نبی ایک ہے نے خودا پنی قبر پر میلہ لگانے ہے اُمت کواپنی

آئ آگ باد ا

## آئیے آگے بڑھیئے

اوراُ مت کوموجودہ روش کی بدانجا می ہے باخبر سیجئے کیا عجب کہاللہ تعالی رحم فر مائے اور آج میں میں ناصصہ میں فین فیس کے جہ ان سالہ میں ا

کے بھٹکے ہوؤں کوایمان خالص سے سرفراز فر ماکررنگ جہاں بدل ڈالے۔

زندگی میں منع فر مادیا تھا۔